## اسلام كالخلاقي نقطه نظر

مولانا سيرابوالاعلى مودودي

## إسلام كااخلاقى نقطه نظر

معمولی حالات میں، جب کہ زندگی کا دریا سکون کے ساتھ بہدرہا ہو،انسان ایک طرح کا اطمینان محسول کرتا ہے۔ کیوں کہ اوپر کی صاف شفاف سطح ایک پردہ بن جاتی ہے، جس کے نیچے تہ میں بیٹھی ہوئی گندگیاں اور غلاظتیں چھپی رہتی ہیں اور پردے کے اوپر صفائی آ دمی کواس بات کا بختس کرنے کی ضرورت کم ہی محسول ہونے ویتی ہے کہ تہ میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیوں چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب اس دریا میں طوفان برپا ہوتا ہے اور نیچ کی چھپی ہوئی ساری گندگیاں اور غلاظتیں اُ بھر کر برسر عام طحح دریا پر بہتے گئی ہیں اس وقت اندھوں کے سواہروہ فض ، جس کے ویدوں میں پھھ بھی بینائی کا نور باقی ہو، ہر اشتباہ کے بغیرصاف صاف دکھ لیتا ہے کہ زندگی کا دریا کیا کچھا ہے اندر لیے ہوئے چل رہا ہے اور بہی وہ وقت ہوتا ہے اس خرورت کا احساس پیدا ہوسکتا ہے کہ اُس منبع کا سراغ لگا کیں جہاں سے دریا کے زندگی میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں، اور اُس تدبیر کی جبح کریں جس سے اِس دریا کو پاک کیا اور رکھا جا سے دندگی میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں، اور اُس تدبیر کی جبح کریں جس سے اِس دریا کو پاک کیا اور رکھا جا سے نہ کی الواقع آگرا ہے وقت میں بھی لوگوں کے اندراس ضرورت کا احساس بیدار نہ ہوتو ہیا سات کی علامت ہے کہ نوع انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مہوش ہوکر سودوزیاں سے بالکل ہی بے فکر بی جس کے کہو کی انسانی اپنی غفلت کے نشے میں مہوش ہوکر سودوزیاں سے بالکل ہی بے فکر ہوچی ہے۔

یے ذمانہ جس سے ہم آج کل گزررہے ہیں اضی غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے۔ زندگی کا دریا اس وقت اپنی طغیانی پر ہے۔ ملک ملک اور قوم قوم کے درمیان تخت سیکش برپا ہے اور یہ شکش اتن گہرائی سے ائر کی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ہجو عول سے گزر کر فر دفر دتک کونزاع کے میدان میں تھینچ لائی ہے۔ اس طرح عالم انسانی کے بیشتر حصہ نے اپنے وہ تمام اخلاتی اوصاف اُگل کر منظرِ عام پر رکھ دیئے ہیں جنسیں وہ مدتول سے اندر ہی اندر پر ورش کررہا تھا۔ اب ہم اُن گندگیوں کو علانے سطح زندگی پر دیکھ رہے جنسیں وہ مدتول سے اندر ہی اندر پر ورش کررہا تھا۔ اب ہم اُن گندگیوں کو علانے سطح زندگی پر دیکھ رہے

ہیں، جن کو تلاش کرنے کے لیے کچھنا کچھتی کی ضرورت تھی۔اب صرف ایک مادرزاداندھا ہی اس غلط نہی میں مبتلا رہ سکتا ہے کہ ' بیار کا حال اچھا ہے۔' اور صرف وہی لوگ بیاری کی شخیص اور علاج کی فکر سے عافل رہ سکتے ہیں جو حیوانا کہ کی طرح اخلاقی جس سے بالکل خالی ہیں یا جن کے اخلاقی احساسات پر فالج گرگیا ہے۔

ہم ویکھ رہے ہیں کہ پوری پوری قویس بہت بڑے پیانے پر اُن بدترین اخلاقی صفات کا مظاہرہ کررہی ہیں جن کو ہمیشہ سے انسانیت کے ضمیر نے انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بے انصافی، بے رحی ظلم وستم ،جھوٹ، دغا ،فریب ، مر ، بدعہدی ،خیانت ، بے شری ،نفس پرستی ، استحصال بالجبر اور ایسے ہی دوسرے جرائم محض انفرادی جرائم نہیں رہے ہیں بلکہ قومی اخلاق کی حیثیت سے ظاہر ہورہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اجتماعی حیثیت ہے وہ سب کچھ کررہی ہیں جس کا ارتکاب کرنے والے افراد ابھی تک ان کے ہاں جیلوں میں تھونسے جاتے ہیں۔ ہرقوم نے چھانٹ چھانٹ کراپنے بڑے سے بڑے مجرموں کواپنالیڈراورسر براہ کاربنایا ہےاوران کی قیادت میں بدمعاشی کی کوئی مکروہ سے مکروہ تم ایی نہیں رہ گئی ہے،جس کاوہ تھلم کھلانہایت بے حیائی کے ساتھ وسیع پیانے پرارتکاب نہ کررہی ہوں۔ ہرقوم دوسری قوم کے خلاف جھوٹ تصنیف کر کر کے علائے نشر کررہی ہے اور ریڈیو کے ذریعہ سے اِن جھوٹوں نے فضائے ا خیرتک کو گندہ کردیا ہے۔ بورے بورے بور کے ملکوں اور براعظموں کی آبادیاں کثیروں اور ڈ اکوؤں میں تبدیل ہوگئ ہیں اور ہر ڈاکوعین اس وقت جب کہ وہ خور ڈاکہ مار رہا ہوتا ہے نہایت بے شرمی کے ساتھ اپنے مخالف ڈاکو کی اُن ساری گناہ گار یوں کا شکوہ کرتا ہے جن سے داغ دار ہونے میں اس کا اپنا دامن بھی اسيخ تريف سے مجھ كم سياه بيں ہوتا۔ الساف كمعنى ان ظالموں كنزد كيصرف ابن قوم كراتھ انصاف کے رہ گئے ہیں۔ حق جو چھے اِن کے لیے ہے۔ دوسروں کے حقوق پر دست درازی اِن کے اخلاقی قانون میں جائز بلکہ کارثواب ہے۔قریب قریب تمام قوموں کا حال یہ ہوچکا ہے کہ ان کے ہاں لینے کے پیانے اور ہیں اور دینے کے اور۔ جتنے معیار وہ اپنے مفاد کے لیے قائم کرتی ہیں، دوسروں کا مفادسا منے آتے ہی وہ سب معیار بدل جاتے ہیں،اورجن معیاروں کاوہ دوسروں سےمطالبہ کرتی ہیں ان کی مابندی خود کرناحرام مجھتی ہیں۔ بداعم دی کامرض اس صدکو بھٹے چکا ہے کہ اب ایک قوم کودوسری قوم پر کوئی اعتماد باقی نہیں رہا۔ بری بری قوموں کے نمائندے نہایت مہذب صورتیں لیے ہوئے جب بین الاقوامي معاہدوں پر دستخط کررہے ہوتے ہیں۔اس وقت ان کے دلوں میں پیضبیث نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلاموقع ملتے ہی اس مقدس بکرے کوقو می مفاد کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھائیں گے۔اور جب ایک قوم کاصدریا وزیراعظم اس قربانی کے لیے چھری تیز کرتا ہے تو پوری قوم میں سے ایک آواز بھی اس بداخلاتی کےخلاف نہیں اٹھتی، بلکہ ملک کی پوری آبادی اس جرم میں شریک ہوجاتی ہے۔مکاری کا حال میہ کہ بڑے بڑے یا کیزہ اخلاقی اصولوں کی گفتگو کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ دنیا کو بے وقوف بنا کر اینے مفاد کی خدمت اس سے لی جائے اور سادہ لوح انسانوں کو یقین دلایا جائے کہتم سے جان و مال کی قربانی کامطالبہ جوہم کررہے ہیں ہیہ کھاپنے لیے ہیں ہے بلکہ ہم بےغرض، نیکوں کے نیک لوگ میرساری تکلیفیں محض انسانیت کی بھلائی کے لیے برداشت کررہے ہیں۔سنگ دلی و بے رحی اِس مرتبہ کمال پر مپنچی ہے کہ ایک ملک جب دوسرے ملک پرحملہ آور ہوتا ہے تو اس کی آبادی کوروندنے اور کیلنے میں محض اسٹیم رولرکی سی بے حسی ہی اس سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ نہایت مزے لے لے کر دنیا کو اپنے ان کارناموں کی اطلاع دیتاہے، گویااہے معلوم ہے کہاب دنیاانسانوں سے ہیں بلکہ صرف بھیڑیوں سے آباد ہے۔خود غرضانہ شقاوت اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے مفاد کے لیے مسرّ کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ بے در دی کے ساتھ اسے لوٹی کھسوٹی ہے بلکہ نہایت منظم طریقہ سے چیم کوشش کرتی رہتی ہے کہ انسانیت کے تمام شریفانہ خصائل سے اُس کو خالی کردے اور وہ تمام کمیینہ اوصاف اس کے اندر پرورش کر ہےجنہیں وہ خودنہایت گھنا ؤنامجھتی ہے۔

یہ چند نمایاں ترین اخلاقی خرابیاں میں نے محض نمونے کے طور پربیان کی ہیں۔ ورنہ تفصیل کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائزہ کیا جائزہ لیا ہور انسانی تحدت بورا کا پورا ہی ایک پھوڑ انظر آتا ہے۔ قوموں کی پالیمنٹیں اور اسمبلیاں، حکومتوں کے سکر بیڑیٹ اور وزارت خانے، عدالتوں کے الوان اور وکالت خانے، پریس اور اسمبلیاں، حکومتوں کے سکر بیڑیٹ اور وزارت خانے، عدالتوں کے الوان اور وکالت خانے، پریس اور نشرگاہیں، یو نیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے، بینک اور نعتی و تجارتی کاروبار کے مجامع، سب کے سب پھوڑے ہی پھوڑے ہی چوٹ کی تیزنشتر کا مطالبہ کررہے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوں کی بات میہ کے علم جوانسانیت کی جائم کی بات میہ کے کاموں میں ضائع جوانسانیت کا عزیز ترین جو ہر ہے آج اُس کا ہر شعبہ انسانیت کی جائی ہور اب کے کاموں میں ضائع اور زندگی کے تمام وسائل جو قدرت نے انسان کے لیے مہیا کیے تھے فساد اور خرابی کے کاموں میں ضائع کے جارہے ہیں۔ اور وہ صفات بھی، جوانسان کی بہترین اخلاقی صفات بھی جاتی تھیں، مثلاً شجاعت، ایثار، کے جارہے ہیں۔ اور وہ صفات بھی، جوانسان کی بہترین اخلاقی صفات بھی جاتی تھیں، مثلاً شجاعت، ایثار،

قربانی، فیاضی، صبر تخمل، اولوالعزمی، بلند حوصلگی وغیره، آج ان کوبھی چند بڑی اور بنیا دی بداخلاقیوں کا خادم بنا کرر کھ دیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اجھائی خرابیاں اُس وقت اُمجر کرنمایاں ہوتی ہیں جب انفرادی خرابیاں پایئے کھیل کو پہنچ چکی ہوتی ہیں آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کس سوسائٹی کے بیشتر افراد نیک کردار ہوں اور وہ سوسائٹی بہ حیثیت مجموعی بدکرداری کا مظاہرہ کرے۔ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ نیک کردار لوگ اپنی قیادت اور نمائندگی اور سربراہ کاری بدکردار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں اور اس بات پر راضی ہوجا ئیں کہ ان کے قومی اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات کوغیرا خلاقی اصولوں پر چلایا جائے۔ اس لیے جب وسیع پیانے پر دنیا کی قومیں اِن گھنا و نے اور رزیل اخلاقی اوصاف کا اظہار اپنے اجماعی اداروں کے ذریعہ سے کر رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج نوع انسانی اپنی تمام ملمی و تر تی ترقی سے باوجود ایک شدید اخلاقی تنزل میں مبتلا ہے اور اس کے بیشتر افراد اس و باسے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ باوجود ایک شدید اخلاقی تنزل میں مبتلا ہے اور اس کے بیشتر افراد اس و باسے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ حالت اگریونہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دُور نہیں جب انسانیت کسی بہت بڑی تباہی سے دو چار ہوگی اور ایک کے اس اندیت کسی بہت بڑی تباہی سے دو چار ہوگی اور ایک کے اور ایک کے بیشتر افراد اس و باسے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ حالت اگریونہی ترقی کرتی رہی تو وہ وقت دُور نہیں جب انسانیت کسی بہت بڑی تباہی سے دو چار ہوگی اور ایک طویل عہد ظلمت اس پر چھا جائے گا۔

اب اگرہم آنکھیں بندکر کے تباہی کے گرھے کی طرف سریٹ جانانہیں چاہتے تو ہمیں کھوج لگانا چاہیے تکہ اس خرابی کا سرچشمہ کہاں ہے جہال سے بیطوفان کی طرح الڈی چلی آرہی ہے۔ چوں کہ بیہ اخلاقی خرابی ہے لہٰذالامحالہ ہمیں اس کاسرا افخ اُن اخلاقی تصوّرات ہی میں ملے گا جواس وقت وُنیا میں یائے جاتے ہیں۔

دنیا کے اخلاقی نصوّرات کیا ہیں؟ السوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً بیتمام نصوّرات دو بڑی قسموں پر ہفتتم ہیں:

ا یک قشم کے تصوّرات وہ جوخدا اور حیات بعد موت کے عقیدے پرمنی ہیں۔

دوسری شم کے تصوّرات وہ جوال عقیدول سے الگ ہٹ کر کسی دوسری بنیاد پر قائم ہوئے ہیں۔ آئے اب ہم ان دونول قتم کے تصوّرات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت یہ کس

صورت میں پائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں۔

خدااورحیات بعدموت کے علیہ ہے پر جتنے اخلاقی تصوّرات قائم ہوتے ہیں ان کی صورت کا تمام تر انحصار اُس عقیدے کی نوعیت پر ہوتا ہے جوخدا اور حیات بعدموت کے متعلق لوگوں میں پایا جاتا ہو۔ لہذاہمیں دیکھناچاہیے کہ دنیااس وقت خدا کو کس شکل میں مان رہی ہےاور دوسری زندگی کے متعلق اس کے عام تخیلات کیا ہیں؟

خدا کو ماننے والے بیشتر انسان اس وقت شرک میں مبتلا ہیں۔ انھوں نے اپنے زعم میں خدائی کے اکثر اختیارات، جن کاتعلق ان کی اپنی زندگی ہے ہے، دوسری مستیوں پرتقسیم کردیئے ہیں اور اُن مستيول كاخيالي نقشدا يني خوامشات كےمطابق ايبا بناليا ہے كدوہ اسينے إن خدايا نداختيارات كوٹھيك أسى طرح استعال کرتی ہیں جس طرح بیچا ﷺ ہیں کہوہ استعال کریں۔ بیگناہ کرتے ہیں، وہ بخشوالیتی ہیں۔ بیفرائض سے غافل اور حقوق سے بے بروا ہوکر بےمہار جانور کی طرح حرام وحلال کی تمیز کے بغیر دنیا کی کھیتی کو چرتے پھرنے ہیںاوروہ کچھنذ رونیاز کے عوض اِن کی نجات کی ضانت لے لیتی ہیں۔ یہ چوری بھی كرنے جاتے ہيں تو أن كى عنايت سے تھانہ دارسوتارہ جاتا ہے۔ إن كے اور أن كے درميان بيسودا طے ` موگیا ہے کہ بیان کی طرف سے عقیدہ اچھار کھیں اور نذر پیش کرتے رہیں، اوراس کے جواب میں وہ اِن کے سب کام، جو کچھ بھی میر کا جا ہیں، بناتی رہیں گی اور مرنے کے بعد جب خداانھیں پکڑنا جا ہے گا تووہ ج میں حائل ہوکر کہددیں گی کہ بیہ ہمارے دامن کے سابیمیں ہیں،ان سے پجھے نہ کہا جائے۔ بلکہ بعض جگہ تو اِس پکڑ دھکڑ کی نوبت ہی نہآئے گی، کیوں کہ اِن کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی کوئی ادا کر چکا ہے۔ اِن مشر کانہ عقاید نے زندگی بعد موت کے عقیدے کو بھی بے معنی کردیا ہے، اور اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ وہ ساری اخلاقی بنیادیں کھو کھلی ہو چکی ہیں جو مذہب نے تعمیر کی تھیں۔ مذہبی اخلاقیات کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں،اورزبانوں پران کا ذکر بھی احترام کے ساتھ آتا ہے،مگر عملاً ان کی پابندی سے بچنے کے لیے شرک نے فرار کی بے شارراہیں فراہم کردی ہیں اور کچھ اِس شان سے فراہم کی ہیں کہ جس راہ سے بھی ہی چاہیں بھا گیں بہ ہرحال انھیں اطمینان ہے کہ آخر کار پہنچیں گے نجات ہی کی منزل پر۔

شرک سے قطع نظر کر کے جہاں خدا پرتی اور عقیدہ آخرت کھے بہتر صورت میں موجود ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے مطالبات سکڑ کر انسانی زندگی کے ایک بہت چھوٹے سے دائرے میں محدود ہوگئے ہیں۔ چنداعمال، چندر سوم، اور چند پابندیاں ہیں جن کا محدود انفرادی و معاشرتی زندگی میں خدا اِن سے مطالبہ کرتا ہے اور اُنھی کے معاوضے میں اُس نے ایک بہت بڑی جنت اِن کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ اگر بیان مطالبوں کو پورا کردیں تو پھرکوئی چیز خدا کی طرف سے اِن کے کرنے کی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد بیآ زاد ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں۔ اور اگر اُن خدائی جاتی۔ اس کے بعد بیآ زاد ہیں کہ اپنی زندگی کے معاملات جس طرح چاہیں چلائیں۔ اور اگر اُن خدائی

مطالبوں میں بھی کوتا ہی رہ جائے تو اس کی رحمت اور نکتہ نوازی پر بھروسا ہے کہ وہ گنا ہوں کے پشار سے
ان سے جنت کے درواز بے پر کھوالے گا اور اندر جانے کے لیے اعز ازی ٹکٹ عنایت فر مادے گا۔ اس
نگ ند ہمی تصور نے اوّل تو زندگی کے معاملات پر ند ہمی اخلاقیات کے انطباق کو بہت محددود کردیا
ہے، جس کی وجہ سے زندگی کے تمام بڑے بڑے شعبے ہراُس اخلاقی رہ نمائی اور بندش سے آزاد ہو گئے
ہیں جو فد ہب سے حاصل ہو سکتی تھی ، دوسر سے اس تگ دائر سے میں بھی اخلاق کی گرفت سے نجے نکلنے کے
ایس جو فد ہب سے حاصل ہو سکتی تھی ، دوسر سے فائدہ اٹھانے میں کم ہی لوگ سستی دِکھاتے ہیں۔

ان سب سے بہتر عالت جن مذہبی طبقوں کی ہے، جوشرک سے بھی پاک ہیں، سچائی کے ساتھ خدا کو بھی مانتے ہیں،اور آخرت کے متعلق بھی کسی جھوٹے بھروسے پر تکینہیں کر بیٹھے ہیں،ان کے اندراخلاق کی پاکیزگی تو بے شک پائی جاتی ہے، اور بہترین سیرت وکر دار کے لوگ ان میں مل جاتے ہیں،لیکن ان کو بالعموم مذہب وروحانیت کے محد درتصوّر نے خراب کررکھا ہے۔وہ دنیا اور اس کے مسائل زندگی سے بڑی حد تک بے تعلق ہو کریا تو چند مخصوص کا موں کو جنھیں مذہبی کا مسمجھا جاتا ہے، لے بیٹھتے ہیں، یا اپنےنفس کو مانجھ مانجھ کرصاف کرتے ہیں تا کہ وہ اِس دنیا ہی میں عالم غیب کی آوازیں سننےاور حسن مطلق کی پر چھائیاں دیکھنے کے قابل ہوجائیں۔ان کے نزدیک نجاست کاراستہ د نیوی زندگی کے کنارے کنارے نچ کرنگل جا تا ہےاور خدا کے قرب سے سر فراز ہونے کی سبیل بس پیر ہے کہ ایک طرف مذہب کے دیئے ہوئے نقشے پراپی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو ڈھال لیا جائے، دوسری طرف نفس کی صفائی کے چند طریقوں سے کام لے کراُسے مجنّی ومصفا کرلیا جائے ،اور پھرایک محدود دائزے کے اندر کچھ مذہبی وروحانی مشاغل میں مصروف رہ کر زندگی کے دن پورے کردیئے جائیں۔ گویاان کے خدا کو چندخوش وضع شفتے کے برتن، چند مقطّع لاؤڈ اسپیکر، چندعمہ ہ گرامونون، چند لطیف ریڈیوسیٹ، چندخوشما فوٹو کے کیمرے در کار تھے اور اسی غرض کے لیے اس نے زمین میں اتنا کچھسامان دے کرانسانوں کو بھیجا تا کہ یہاں سے اپنے آپ کو اِن چیزوں میں تبدیل کر کے پھراس کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ مذہب وروحانیت کے اس غلط تصوّر کاسب سے بڑا نقصان بیہواہے کہ جو نفوس بلندتر اور پا کیزہ تر اخلاقی صلاحیتوں کے حامل تھے آخیں بیزندگی کے میدان سے ہٹا کر گوشوں میں لے گیااور گھٹیا درجہ کے اوصاف رکھنے والوں کے لیے بغیر مزاحمت کے خود بہ خود میدان خالی ہوگیا۔ دنیا کی پوری مذہبی صورت ِ حال کا بیاب اب ہے اور اس سے آپ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ

خدا پرسی سے جواخلاتی طاقت انسان کو ملی ممکن تھی ، بیشتر انسان تو اس کوسر سے سے حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں ، اور ایک بہت قلیل تعداداس کو حاصل کر رہی ہے لیکن انسانیت کی رہ نمائی وسر براہ کاری سے وہ خود دست بردار ہوگئی ہے۔اس لیے اس کا حال اس بیٹری کا ساہے جس میں بجلی بھری جائے اور وہ یونہی رکھے دیکھے اپنی عمریوری کردے۔

انسانی ترین کی گاڑی بالفعل جولوگ اِس وقت چلارہے ہیں ان کے اخلاقیات خدااور آخرت کے اساسی تخیل سے خالی ہیں اور دانستہ خالی کیے گئے ہیں۔ نیز اخلاق میں خداکی رہ نمائی قبول کرنے سے انھوں نے قطعی انکار کردیا ہے۔ اگر چدائن میں کثیر التعدادلوگ کسی نہ کسی ندہب کے قائل ہیں ، مگران کے نزد یک ندہب ہرانسان کا محض ایک شخصی وانفرادی معاملہ ہے جسے اپنی ذات تک آ دمی کو محدودر کھنا چاہیے۔ اجتماعی زندگی اور اس کے معاملات سے مذہب کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ پھراس کی کیا ضرورت کہ دہ اِن معاملات کو چلانے کے لیے کسی فوق الفطری ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ گزشتہ صدی کے اواخر میں معاملات کو چلانے کے لیے کسی فوق الفطری ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ گزشتہ صدی کے اواخر میں جس اخلاقی تحریک کی ابتدا امریکہ سے ہوئی تھی اور جو بڑھتے بڑھتے انگلتان اور دوسرے ممالک میں مجیل گئی ، اس کا بنیادی مسلک ''امریکی انجمن اخلاق' (American Ethical Union) کے مقاصد کی فہرست میں بایں الفاظ واضح کیا گیا تھا:

''انسانی زندگی کے تمام تعلقات میں ،خواہ و چنحفی ہوں ،اجتماعی ہوں ،قوی ہوں یا بین الاقوامی ، اخلاق کی انتہائی اہمیت پرزور دینا بغیراس کے کہ ند ہمی معتقدات یا مابعد الطبیعی تخیلات کا اس میں کوئی دخل ہو''

اِس تحریک کے زیراٹر انگلتان میں'اتحادِ انجمن ہائے اخلاق'' Union Of Ethical) Societies) قائم ہوئی جو بعدکو''اخلاقی اتحاد''(Ethical Union)کے نام سے منظم کی گئی۔اُس کا اساسی مقصد یہ بیان کیا گیا تھا:

"انسانی رفاقت اور خدمت کے ایک ایسے طریقے کی تلقین کرنا جواس اصول پر بنی ہو کہ فدہب کا سب سے بڑا مقصد بھلائی کی محبت ہے اور یہ کہ اخلاقی تصورات اور اخلاقی زندگی کے لیے وئیا کی حقیقت اور زندگی بعدموت کے متعلق کی عقید کی حاجت نہیں ہے، اور یہ کہ خالص انسانی اور فطری ذرائع سے انسانوں کو اپنے تمام تعلقات زندگی میں حق سے مجبت کرنے ، حق جانے اور حق بیمل کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔"

اِن الفاظ میں در حقیقت اُس پورے طبقے کی نمائندگی کی گئی ہے جو اِس وقت دنیا کے افکار،

تہذیب، تدن اور معاملات کی رہ نمائی کررہا ہے۔ آج دنیا کے کار وہار کوعملاً جولوگ چلارہے ہیں اُن سب کے ذہمن پر وہی تخیل چھایا ہوا ہے جو اوپر کے چند فقروں میں بیان کیا گیا ہے۔ سب ہی نے بالفعل اپنے اخلا قیات کو خدا اور آخرت کے عقیدے اور مذہب کی اخلاقی رہ نمائی ہے آزاد کرلیا ہے۔ وہ اگر خدا کو مانتے بھی ہیں تو صرف اس کے ہونے کو مانتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اصول اور ضا بطے اس سے نہیں لیتے۔

اب ہمیں اِن غیر مذہبی اخلاقی فلسفوں کا جائز ہ لے کردیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ (۱) فلسفۂ اخلاق کا پہلا بنیا دی سوال سہ ہے کہ وہ اصلی اور انتہائی بھلائی کیا ہے جس کو پہنچنا انسانی سعی وعمل کامقصود ہونا چاہیے اور جس کے معیار پر انسان کے طرزِ عمل کو پر کھ کر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اچھا ہے یا بُر اجیجے ہے یا غلط؟

السوال کا کوئی ایک جواب انسان نہیں پاسکا۔ اس کے بہت سے جوابات ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک وہ بھلائی خوثی ہے۔ دوسرے کے نزدیک کمال ہے۔ تیسرے کے نزدیک فرض برائے فرض ہے۔

پھر خوثی کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیسی خوثی؟ آیا وہ جو جسمانی و نفسانی خواہشات کے پورا ہونے سے حاصل ہوتی ہے؟ یا وہ جو زبنی ترتی کے مدارج پر چڑھنے سے حاصل ہوتی ہے؟ یا وہ جو آرٹ یا روحانیت کے نقط نظر سے آراستہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے؟ نیزیہ کہ سی کی خوثی؟ آیا ہر محض کی اپنی خوثی؟ یا اُس جماعت کی خوثی جس سے انسان وابستہ ہے؟ میزیہ کہ سی کی خوثی؟ یا آس جماعت کی خوثی جس سے انسان وابستہ ہے؟ می ایک خوثی؟ یا تمام انسانوں کی خوثی؟ یا فی الجملہ دوسروں کی خوثی؟

اسی طرح کمال کومقصود قرار دینے والوں کے لیے بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔کمال کا تصور اور اس کامعیار کیا ہے؟ اور کمال کس کامقصود ہے؟ فرد کا؟ جماعت کا؟ یا انسانیت کا؟

ای طرح جولوگ فرض برائے فرض کے قائل ہیں اور ایک غیر مشروط واجب الاطاعت قانون فرض (Categorical Imperative) کی بے چون و چرااطاعت ہی کوآخری وانتہائی بھلائی قرار دیتے ہیں ان کے لیے بھی بیسوال ہیراہوتا ہے کہ وہ قانون فی الواقع ہے کیا؟ کس نے اس کو بنایا؟ اور کس کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے؟

ان تمام سوالات کے جوابات مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف ہیں محض فلسفہ کی کتابوں ہی میں مختلف نہیں بلکہ عملاً محل مختلف نہیں ہیں بلکہ عملاً بھی مختلف ہیں۔ بیساری انسانوں کی بھیڑ جوآپ کے سامنے تدئنِ انسانی کی گاڑی کوچلار ہی ہے، جس میں سلطنوں کوچلانے والے وزیر بنو جوں کولڑانے والے جزل، انسانوں کے درمیان

فیصلہ کرنے والے جج، انسانی معاملات کے قانون بنانے والے شارعین (Legislators)، انسانوں کو تیار کرنے والے معلم،انسان کے معاشی ذرائع کو کنٹرول کرنے والے کاروباری لوگ اور تدن کے کارخانے میں کام کرنے والے مختلف مدارج کے کارکن ،سب ہی شامل ہیں ،ان کے یاس بھلائی کا کوئی ایک معیار نہیں ہے، بلکہ ہرایک خض اور ہرایک گروہ اپناالگ معیار رکھتا ہے اور ایک تمرنی نظام میں کام کرتے ہوئے بھی ہرایک کا رُخ ایک الگ مقصود کی طرف چھرا ہوا ہے۔ کسی کے نزدیک اپنی خوثی منتہا ہے اور خوثی ہے اس کی مراد نفسانی وجسمانی خواہشات کی تنکیل ہے۔کوئی اپنی خوشی کے چیچیے پڑا ہواہے اور اس کے ذہن میں خوشی سے پچھاور مراد ہے۔اس ذاتی خوثی کے حصول اور عدم حصول ہی کے لحاظ سے وہ فیصلہ کررہا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے کیے کون ساطر زعمل نیک ہے یابد۔ مگراس کی ظاہری شریفانہ صورت سے ہم اس غلطہمی میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی کے لیےوہ ایک موزوں وزیریا جج، یامعکم یا کسی دوسری حیثیت سے تدین کی مشین کا ایک اچھا پرزہ ہے۔اس طرح کوئی خوشی سے مرادانسانوں کے اُس مخصوص مجموعہ کی خوثی وخوش حالی سمجھتا ہے جس کے ساتھ اس کی دلچیپیاں وابستہ ہیں اوریہی اس کے نزدیک وہ خیر برتر ہے جس کے حصول کی سعی کرنا اس کے نزدیک نیکی ہے۔ یہ نقطہ نظراً سے اپنے طبقے یا برادری یا قوم کے سوا ہرایک کے لیے سانپ اور پچھو بنا دیتا ہے لیکن ہم اس کی ظاہری مہذب صورت کی وجہ سے اس کو ایک شریف انسان فرض کر لیتے ہیں۔ اور وہ امانتیں اس کے حوالے كرديتے ہيں جن ميں اس كے اپنے طبقے يا برادرى يا قوم كے سوا دوسروں كا حصہ بھى ہوتا ہے۔ایسی ہی مختلف اقسام کی شخصیتیں کمال کو خیرِ اعلیٰ ماننے والوں اور فرض برائے فرض کے قائلین میں بھی پائی جاتی ہیں جن میں سے اکثر کے نظریات اپنے عملی نتائج کے اعتبار سے انسانی تہذیب وتدین کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں، مگر وہ تریاق کا لیبل لگائے ہوئے ہماری اجماعی زندگی میں جذب ہوئے چلے جارہے ہیں۔

اب آ گے چلیے ۔فلسفۂ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے دوسرااہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس خیروشر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کس ماخذ کی طرف ہم بیمعلوم کرنے کے لیے رجوع کریں کہ اچھا کیا ہے اور غلط کیا؟

اس سوال کا بھی کوئی ایک جواب انسان کوئیس ملا۔ اس کے بھی بہت سے جوابات ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ ذریعہ اور ماخذ انسانیت کا تجربہ ہے، کسی کے نزدیک قوانین حیات اور حالات وجود کاعلم ہے، کسی کے نزدیک وجدان ہے، کسی کے نزدیک عقل ہے۔ یہاں پہنچ کروہ بنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کروہ بنظمی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جس کا آپ نے پہلے سوال کے معاملہ میں مشاہدہ کیا۔ اِن چیزوں کو ماخذ قرار دینے کے بعد اخلاق کے لیے متنقل اصول ہی بی قرار پاجاتا ہے کہ اس کا کوئی متعین معیار نہ ہو، بلکہ وہ ایک سیّال مادّے کی طرح بہتا اور مختلف صورتوں اور بیانوں میں ڈھلتا چلاجائے۔

انسانیت کے تجربے سے صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے متعلق مکمل اور مفصل معلومات یکجا جمع ہوں اور کوئی ہمہ ہیں اور کامِل متوازن ذہن ان سے نتائج اخذ کرے لیکن یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ اوّل تو انسانیت کا تجربہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ جاری ہے۔ پھر اب تک کا جو تجربہ ہے اس کے بھی مختلف اجز المختلف لوگوں کے سامنے ہیں اور وہ مختلف طور پر اپنی ذہنیت کے مطابق اُن سے نتائج فکال رہے ہیں۔ تو کیا اِن ناقص معلومات سے مختلف نامکمل ذہن اسپنے رجحانات کے مطابق جو نتائج بھی اخذ کرلیں وہ سب صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ، تو کیسے خت بیار ہیں وہ ذہن جو اپنے خبر وشرکو جانے کے لیے اس ذریع پیلم کو کافی سمجھتے ہیں۔

یکی معاملہ قوانین حیات اور حالات وجود کا ہے۔ یا تو آپ اخلاقی بھلائی اور برائی کو جانے کے لیے اُس وقت کا انظار کریں جب اِن قوانین اور حالات کاعلم قابلِ اظمینان حد تک آپ کی گرفت میں آجائے۔ یا نہیں تو ناکافی معلومات کو ناکافی جانتے ہوئے اُضی کی بنیاد پر مختلف ذہنیت اور مختلف مرا تب علمی کے لوگ مختلف طور پر فیصلے کرتے رہیں کہ اُن کے لیے خبر کیا ہے اور شرکیا۔ اور علم کی ہرئی قسط حاصل ہونے کے بعدان فیصلوں کو بدلتے بھی رہیں۔ حتیٰ کہ آج کا خبر کل شرہوجائے اور آج کا شرکل خبر قراریائے۔

عقل اور وجدان کا معاملہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ بلا شبہ خیر وشرکو جانے کی پچھ استعداد عقل کوبھی حاصل ہے اور اس عقل سے ہرانسان نے پچھ نہ پچھ حصہ پایا ہے، اور خیر وشرکا پچھ ملم وجدانی بھی ہے جس کا المہام ہرانسان کے ممیر پر فطر تا ہوتا ہے۔ لیکن اس علم کے لیےان میں سے کوئی بھی کافی بالڈ ات نہیں کہ اس کو آخری اور واحد ذریعہ علم کی حیثیت سے لے لیا جائے ۔ عقل یا وجدان ، جس کو بھی آپ کافی بالذ ات مجھیں گے، بہ ہر حال ایک ایسے ذریع بلم پر آپ اعتا دکریں گے جو نہ صرف ہی کہ اپنی فطرت میں ناقص و محدود ہے، بلکہ وہ مختلف اشخاص ، مختلف طبقوں ، مختلف حالات اور مختلف ز مانوں میں بہنے کر بالکل مختلف چیزوں پر خیریا شرہونے کا تھم لگا تا ہے۔

بیساری بنظمی جس کامیں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے جھٹ علمی مقالات اور فلسفیانہ بحثوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ فی الواقع و نیا کے ترن و تہذیب میں عملاً اس کاعس بوری طرح نمایاں ہور ہا ہے۔آپ کے تدین میں جولوگ کام کررہے ہیں،خواہ وہ کارفر مائی کے مقام پر ہوں، یا کارکنی کے مقام یر پا کارفر ماؤں اور کارکنوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہوں ، پیسب خیر ونثر اور صحیح وغلط جاننے کے لیے ۔ ایبے ایبے طور پراٹھی مختلف ماخذوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں ،اور ہرشخص اور ہر گروہ کا خیر وشر دوسرے کے خیر وشر سے الگ ہے حتیٰ کہ ایک کا خیر دوسرے کا انتہائی شر ہے اور ایک کا شر دوسرے کا انتہائی خیر۔اس بنظمی نے اخلاق کے لیے کوئی پائیدار بنیاد باقی ہی نہیں رہنے دی ہے۔جن چیزوں کو د نیامیں ہمیشہ سے بُرم اور گناہ سمجھا جا تار ہاہے آج کسی نہ کسی گروہ کی نگاہ میں وہ عین خیر ہیں یا مطلقاً خیر نہیں تواضافی خیربن گئی ہیں۔اس طرح جن بھلائیوں کو ہمیشہ سے انسانی خوبی سجھتار ہاہے ان میں سے ا کثر آج حماقت اورمضحکه قراریا چکی ہیں اورمختلف گروہ اُن کوشرم کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ علانیہ یا مال کرر ہے ہیں۔ پہلے جھوٹا جھوٹ بولتا تھا مگر معیارِ اخلاق سچائی ہی کو مانتا تھا،کین آج کے فلسفوں . نے جھوٹ کو خَیر بنا دیا ہے اور جھوٹ بولنے کا ایک مستقل فن مدوّن کیا جارہا ہے ، اور بڑے پیانے پر قومیں اور ملطنتیں جھوٹ پھیلا رہی ہیں۔ یہی حال ہر بداخلا قی کا ہے کہ پہلے بداخلا قیاں ، بداخلا قیاں ہی تھیں مگرآج نے فلسفوں کے فیل وہ سب مطلق پااضا فی خیر میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔

فلفہ اخلاق کے بنیادی سوالات میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ قانون اخلاق کے پیچے وہ قوت کون سی ہے جس کے زور سے یہ قانون نافذہ ہو؟ اس کے جواب میں سرت اور کمال کے پرستار کہتے ہیں کہ خوشی یا کمال کی طرف لے جانے والی بھلائیاں آپی پیروی کرانے کی طاقت آپ ہی اپنا اندر رکھتی ہیں اور رخی یا پستی کی طرف لے جانے والی برائیاں آپ اپنے ہی زور پر اپنے سے اجتناب کرالیتی ہیں۔ اِس کے سوا قانون اخلاق کے لیے کسی خارجی اقتدار کی ضرورت ہی نہیں ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قانون فرض انسان کے ارادہ معقول کا اپنا او پر آپ عائد کیا ہوا قانون ہے، اس کے لیے کسی بیرونی زور کی حاجت نہیں۔ تیسرا گروہ سیاسی اقتدار کو قانون اخلاق کی اصل قوت نافذہ ہمتا ہے اور اس مسلک کی روسے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہوجاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے، اور اس مسلک کی روسے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات منتقل ہوجاتے ہیں جو پہلے خدا کے لیے تھے، اور اس مسلک کی روسے اسٹیٹ کی طرف وہ تمام اختیارات فساد کی بیشار صورتیں دنیا میں عملاً بیدا کر چکے ہیں اسٹیٹ کے بہجائے سوسائٹی کو دیا ہے۔ یہ سب جوابات فساد کی بیشارصورتیں دنیا میں عملاً بیدا کر چکے ہیں اسٹیٹ کے بہجائے سوسائٹی کو دیا ہے۔ یہ سب جوابات فساد کی بیشارصورتیں دنیا میں عملاً بیدا کر چکے ہیں اسٹیٹ کے بہجائے سوسائٹی کو دیا ہے۔ یہ سب جوابات فساد کی بیشارصورتیں دنیا میں عملاً بیدا کر چکے ہیں

اوراب تک کررے ہیں۔ پہلے دونوں جوابوں نے انفرادی خودسری و بےراہ روی یہاں تک بڑھادی کہ اجتماعی زندگی کاشیرازه درجم برجم مونے کے قریب بہنچ گیا۔ پھراس کار دِمل اُن فلسفوں کی صورت میں رونما ہوا جنھوں نے یا تو اسٹیٹ کوخدا بنا کرافراد کو بالکل اس کا بندہ بناڈالا یا پھرافراد کی روٹی کے ساتھان کے خیرو شرکی باگیں بھی معاشرے کے ہاتھوں میں دے دیں،حالاں کسبوح وقد وس نداسٹیٹ ہے نہ معاشرہ۔ یمی معاملہ اِس سوال کے جواب میں پیش آتا ہے کہ وہ کون سامحرک ہے جوانسان کواپنے طبعی رجحانات کے علی الرغم اخلاقی احکام کی پابندی پر آمادہ کرے؟ کسی کے نز دیک بس خوشی کی طمع اور رنج وتکلیف کا خوف اس کے لیے کافی محرک ہے۔ کوئی محض کمال کی خواہش اور نقص سے بیچنے کی تمنا کو اس کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ کوئی اس کے لیے محض آ دمی کے اینے جذبہ احتر م قانون پر اعتماد کرتا ہے۔ کوئی اسٹیٹ کے اجر کی امیداوراس کے غضب کے خوف کواہمیت دیتا ہے۔ اور کوئی معاشرے کے اجراوراس کے غضب کو طمع وخوف کے لیے استعال کرنے پرزیادہ زوردیتا ہے۔ان میں سے ہرجواب نے عملاً ہمارے اخلاقی نظامات میں سے کسی تنہ سی کے اندر تقدم کا مقام حاصل کیا ہے، اور تھوڑ اسانجسس کرنے پریہ حقیقت باسانی کھل عتی ہے کہ بیسب محرکات بداخلاقی کے لیے بھی اُنے ہی اچھے محرک بن سکتے میں جتنے خوش اخلاقی کے لیے۔ بلکہ ان میں بداخلاقی کے لیے محرک بننے کی قوت بہت زیادہ ہے،اور بہ ہرحال کسی اعلیٰ درجہ کی اخلاقیت کے لیے توبیتمام محرکات قطعاً نا کافی ہیں۔

یہ بہت مختر جائزہ جو ہیں نے دنیا گی موجودہ اخلاقی حالت کالیا ہے اس سے بیک نظریہ محسوں ہوجا تا ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ہمہ گراخلاقی انتثار پایا جا تا ہے۔خدا سے بے نیاز ہوکر انسان کوئی الی بنیا دئیں پاسکا جس پروہ قابلِ اظمینان طریقے سے اپنے اخلاق کی تقمیر کرتا۔ اخلاق کے سارے بنیادی سوالات اس کے لیے حقیقۂ لا جواب ہوکررہ گئے۔ نہوہ اُس خیرِ برتر کا کہیں سراغ لگا سکا جو اس کی کوشٹوں کامنتہا بننے کے قابل ہوتی اور جس کے لحاظ سے اعمال کے نیک یا بداور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا۔ نہ اسے وہ ماخذ کہیں ہاتھ لگا جس سے وہ صحیح طور پر معلوم کرسکتا کہ خیر کیا ہے اور شرکیا۔ نہ اسے وہ افتدار فراہم کرنے میں کام یائی ہوئی جس کے حکم کی بنا پر اخلاق کے کسی بلند، جامع اور عالم گیر ضابطہ کوقوت نفاذ حاصل ہوتی۔ اور نہ اسے کوئی ایسامحرک مل سکا جوانسانوں میں رائتی پڑمل کرنے اور نا رائتی سے پر ہیز کرنے کے لیے حقیقی آ مادگی پیدا کرنے کابل ہو۔ خداسے بعناوت کر کے انسان نے خودسری کے ساتھ اِن سوالات کوئل کرنا چا ہا اور اپنے نزد کے حل کیا بھی، مگریہ اُس کا کے پیدا کر دہ نمائج ہیں جو آئ

ہم کواخلاقی تنز ل کے ایک خوف ناک طوفان کی شکل میں اُٹھتے اور پوری انسانی تہذیب کو تباہی کی دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔

. کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اُس بنیاد کو تلاش کریں جس پرانسانی اخلاق کی صحیح تغییر ہوسکے؟ فی الواقع بیہ تلاش وجبتو محض ایک علمی بحث نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی ایک عملی ضرورت ہے اوروفت کی نزاکت نے اس کواہم ترین ضرورت بنادیا ہے۔اس کحاظ سے میں اپنی تلاش کے نتائج پیش کرتا ہوں اور حابتا ہوں کہ جولوگ اس ضرورت کومحسوں کررہے ہیں وہ نہصرف میرےان نتائج پر تھنڈے دل نے غور کریں بلکہ خود بھی سوچیں کہ اخلاقِ انسانی کے کیے آخرکون ہی بنیاد حجے ہوسکتی ہے۔ میں اپنی تلاش و خقیق سے جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اخلاق کے لیے صرف ایک ہی بنیاد کیج ہے اور وہ اسلام فراہم کرتا ہے۔ یہاں فلسفہ اخلاق کے تمام بنیا دی سوالات کا جواب ہم کوماتا ہاوراییا جواب ملتا ہے جس کے اندروہ کم زوریاں موجوز نہیں ہیں جوفاسفیانہ جوابات میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں ندہبی اخلا قیات کی ان کم زوریوں میں سے بھی کوئی کم زوری موجود نہیں ہے جن کی وجہ ہے وہ نہ کسی مشحکم سیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں اور نہ انسان کو تدیّن کی وسیع ذمہ داریاں سنجالنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہاں ایک ایس ہمہ گیراخلاقی رہ نمائی ملتی ہے جوزندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کے انتہائی ممکن درجات تک ہمیں لے جاسکتی ہے۔ یہاں وہ اخلاقی اصول ہم کو ملتے ہیں جن پر ایک صالح ترین نظام تمرّن قائم ہوسکتا ہے اور اگران اصولوں پر انفرادی واجتماعی کر دار کی بنار کھی جائے تو انسانی زندگی اُس فساد سے محفوظ رہ سکتی ہے جس سے وہ اس وقت دوجا رہے۔

اس نتیجہ پر میں کن دائل سے پہنچاہوں؟اس کی خضر تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
فلسفہ جس مقام سے اپنی اخلاقی بحث شروع کرتا ہے در حقیقت وہ اخلاق کے مسئلے کاسر انہیں ہے بلکہ بھی کے چند نقطے ہیں، جنھیں سرے کوچھوڑ کر اُس نے نقطہ آغاز بنالیا ہے اور یہی اس کی پہلی غلطی ہے۔ بیسوال کہ انسان کے لیے کر دار کی صحت و غلطی کا معیار کیا ہے اور وہ کون ہی بھلائی ہے جس کو پہنچنے کی سعی انسان کے لیے مقصود بالذات ہونی چاہیے دراصل یہ بعد کا سوال ہے۔ اس سے پہلے جوسوال کی سعی انسان کے لیے مقصود بالذات ہونی چاہیے دراصل یہ بعد کا سوال ہے۔ اس سے پہلے جوسوال صلی ہونا چاہیے وہ یہ یہ کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے۔ بیسوال اس لیے تمام سوالات پر مقدم ہے کہ حیثیت کے تعین کے بغیراخلاق کا سوال محض بے معنی ہی نہیں ہوجا تا بلکہ اس میں بیشتر امکان اس امر کا ہوتا ہے کہ اس طرح جو اخلا قیات متعین کے جا کیں گے وہ بنیادی طور پر غلط ہوں گے۔ مثلاً کسی

جائداد کے متعلق آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اس میں کس طرح مجھے کام کرنا چاہیے اور کس قتم کے تصرفات میں ہے۔
میرے لیے فق بیں اور کس قتم کے تصرفات باطل کیا آپ اس سوال کوچے طور پر طل کر سکتے ہیں تا وقت تکہ پہلے اس بات کا تعیّن نہ کرلیں کہ اس جائداد میں آپ کی حیثیت کیا ہے اور اس سے آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ اگر بیہ جائداد کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور آپ اس میں امین کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں امنا تی طرزِ عمل کی نوعیت کھا ور ہوگی اور اگر آپ خود اس کے مالک ہیں اور اس پر آپ کے مالکانہ اختیارات غیر محدود ہیں تو آپ کے لیے اس میں اخلاقی طرزِ عمل کی نوعیت پچھ اور ہوگی اور اگر آپ خود اس کے مالک ہیں اور اس پر آپ کے مالکانہ اختیارات غیر محدود ہیں تو آپ کے اخلاقی طرزِ عمل کی نوعیت بالکل دوسری ہوجائے گی۔ اور بات صرف آئی ہی نہیں ہے کہ حیثیت کا سوال اخلاقی طرزِ عمل کی نوعیت کے معاملہ میں فیصلہ کن ہے بلکہ در حقیقت آس پر اس امر کے فیصلہ کا میں اخصار ہے کہ اس جائداد میں آپ کے لیے چے طرزِ عمل محتین کرنے کا حق دارکون ہے؟ آپ خود یا وہ جس کے آپ ایس ہیں؟

اسلام سب سے پہلے ہیں سوال کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہمیں بالکل واضح طور پر ہرشائبہ اشتباہ کے بغیر یہ بتا تا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت خدا کے بند ہے اور نائب کی ہے۔ یہاں انسان کو جتنی چرزوں سے سابقہ پیش آتا ہے وہ سب خدا کی ملک ہیں۔ حتی کہ انسان کا اپنا جسم اور وہ تمام تو تیں بھی جو اس جسم میں بھری ہوئی ہیں، انسان کی اپنی ملک نہیں ہیں بلکہ خدا کی ملک ہیں۔ خدا نے اس کو ان تمام چیزوں پر تصر ف کرنے کے اختیارات دے کر یہاں اپنے نائب کی حیثیت سے مامور کیا ہے، اور اس ماموریت میں اُس کا امتحان ہے۔ امتحان کا آخری نتیجہ اِس دنیا ہیں نہیں نکلے گا بلکہ جب افراد کا بقو موں کا اور پوری نوع انسانی کا کا مختم ہو بچے گا اور انسانوں کی مسائی کے اثر ات و نتائج پایئے کھیل کو پہنچ جا ئیں اور پری نوع انسان کو دی تھیک اور کیا ہے اور کس نے نہیں کیا۔ یہ امتحان کی ایک میں نہیں بلکہ بہ حیثیت مجموعی پوری زندگی میں ہے۔ نفس وجسم کی جتنی تو تیں انسان کو دی گئی ہیں سب کا امتحان ہے اور خارج میں جن جن و کی پروں پر جس جس طرح کے اختیارات اسان کو دی گئی ہیں سب کا امتحان ہے اور خارج میں جن جن و کی پروں پر جس جس طرح کے اختیارات اسان کو دی گئی ہیں سب کا امتحان ہے اور خارج میں جن جن جن و کی پرائی اختیارات کے ہیں ہیں ان سب میں بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح ان پر اپنا اختیارات تعال کرتا ہے۔ دیشیت کے اس تعین کا منطقی نتیجہ ہیہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے اخلاتی طرز عمل کے تعین کا حقین کا حقیدت کے اس تعین کا منطقی نتیجہ ہیہ ہے کہ دنیا میں اپنے لیے اخلاتی طرز عمل کے تعین کا حقین کا حق

ہی سرے سے انسان کو حاصل نہیں رہتا، بلکہ اس کا فیصلہ کرنا خدا کاحق ہوجا تا ہے۔اس کے بعد فلسفهُ اخلاق کے وہ تمام سوالات جن کوفلسفیوں نے چھیڑا ہے، نہ صرف بیہ کہ کہ ہوجاتے ہیں بلکہ اس امر کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ایک ایک سوال کے چھتیں چھتیں جوابات ہوں اور ایک ایک جواب برانسانوں کا ایک ایک گروہ اخلاق کے ایک جداگاندرُ نے پرچل بڑے اور ایک ہی تمدنی واجتماعی زندگی میں رہتے ہوئے میرمختلف سمتوں پر چلنے والےلوگ اپنی بےراہ رویوں سے بنظمی،انتشاراورفساد ہریا کریں۔اگرانسان کی اُس حیثیت کوشلیم کرلیا جائے جواسلام نے قرار دی ہےتو یہ بات خودمتعین ہوجاتی ہے کہ خدا کے امتحان میں کام یاب ہونا اور اس کی رضا کو پہنچنا ہی وہ بلندترین بھلائی ہے جومقصود بالذات ہونی چاہیے،اورکسی طرزعمل کے صحیح یا غلط ہونے کا مداراتی امریر ہے کہ وہ اس بھلائی کے حصول میں کہاں تک مددگاریا مانع ہوتا ہے۔اسی طرح ہیہ بات بھی بہیں سے متعین ہوجاتی ہے کہ انسان کے لیے نیک اور بد متیح اور غلط کے علم کا اصل ماخذ خدا کی ہدایت ہےاوراس کے سوا دوسرے ذرائع علم اس اصل ماخذ کے مددگارتو بن سکتے ہیں مگر خوداصل ماخذنہیں بن سکتے۔نیزیدامرمجی طے ہوجاتا ہے کہ قانونِ اخلاق کے واجب الاطاعت ہونے کی اصل بنیا دصرف سے ہے کہ وہ خدا کاٹھیرایا ہوا قانون ہے۔اور سے بات بھی صاف ہوجاتی ہے کہ اچھے اخلاق کی یابندی اور بُرے اخلاق سے اجتناب کے لیے اصل محرک خدا کی محبت، اس کی رضا کی طلب اوراس کی ناراضی کا خوف ہونا جا ہے۔

پھر منصرف یہ کہ اس سے فلے فہ اخلاق کے سارے اصولی سوالات حل ہوجاتے ہیں بلکہ در حقیقت اس بنیاد پر جواخلاتی سٹم بنتا ہے اس کے اندر نہایت متوازن اور متناسب طریقے سے وہ تمام اخلاقی سٹم اپنی اپنی موزوں جگہ پالیتے ہیں جوفلے فہ اخلاق کے مفکرین نے تجویز کیے ہیں۔ فلسفیا نہ اخلاقی نظاموں کی اصل قباحت یہ نہیں ہے کہ ان میں حقیقت وصدافت کا کوئی جز بھی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی اصل قباحت سے ہے کہ انھوں نے صدافت کے ایک جز کو لے کر پوری مصدافت بنالیا ہے اس لیے جز کے کل بننے میں جس قدر زائد کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تحمیل محدافت بنالیا ہے اس لیے جز کے کل بننے میں جس قدر زائد کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تحمیل کے لیے لامحالہ آخیں باطل کے بہت سے اجزاء لینے پڑتے ہیں۔ اسلام اس کے برعس پوری صدافت پیش کرتا ہے اور اس کل صدافت میں وہ تمام جزئی صدافتیں جذب ہوجاتی ہیں جولوگوں کے پاس الگ الگ تھیں اور ناقص تھیں۔

یہاں خوثی کا بھی ایک مقام ہے، گراس سے مرادوہ خوثی وخوش حالی ہے جوخدا کے قانون کی پیروی سے اور اس کے نتیجہ میں حاصل ہو۔اور بیخوثی وخوش حالی جسمانی و مادّی بھی ہے، وہنی نفسی بھی۔ آرٹسٹک اور روحانی بھی۔ نیز بیخوثی وخوش حالی فردکی بھی ہے، جماعت کی بھی اور تمام انسانیت کی بھی۔ ان مختلف خوشیوں میں تصادم نہیں بلکہ توافق ہے۔

یہاں کمال کا بھی ایک مقام ہے، گروہ کمال جوخدا کے امتحان میں سوفی صدی نمبر پانے کا مستحق ہو۔ اور یفردکا، جماعت کا ، توری انسانیت کا ، غرض سب ہی کا کمال ہے مسیحے اخلاقی طرز عمل وہ ہے جس سے ہر فردنہ صرف خود کمال کی طرف ترقی کرے بلکہ دیروں کی تکمیل میں بھی مددگار ہواور کوئی کسی کی تکمیل میں مزاحم نہ ہو۔
کی تکمیل میں مزاحم نہ ہو۔

یہاں کانٹ کے دوقطعی واجب الاطاعت' (Categorical) (Imperative) کو بھی پوری عزت کی جگر مل جاتی ہے،اوراس جہاز کووہ کنگر بھی مل جاتا ہے جس کے بغیر یہ فلسفہ کے دریا میں ڈگر کھی الم ہاتھا۔ جس قطعی واجب الاطاعت قانون کا ذکر کانٹ نے کیا ہے اور جس کی وہ خود کوئی تو ضیح نہ کر سکا، دراصل وہ خدا کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ کا قانون ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت ہے اور اس کی سے چون و چرااطاعت کانام نیکی ہے۔

اسی طرح یہاں اخلاقی خیروشر کے علم کا جو ماخذ ہمیں بتایا گیا ہے وہ اُن دوسر نے درائع علم کی فنہیں کرتا جن کی طرف فلاسفہ رجوع کرتے ہیں بلکہ ان سب کوایک سٹم کا جز بنالیتا ہے۔ البتہ وہ فی جس چیز کی کرتا ہے وہ صرف بیہ بات ہے کہ اُنھیں، یا اُن میں ہے کی ایک کواصلی اور آخری ذریع یکم کی حیثیت سے لیا جائے۔ خدا کی ہدایت کے ذریعہ سے خیر وشر کا جوعلم ہمیں بخشا گیا ہے وہ اصل علم حیثیت سے لیا جائے۔ خدا کی ہدایت وجود سے استنباط کیا ہوا علم ، تقلی علم ، اور وجدانی علم ، تو بہ سب اُس اصلی علم کے شواہد ہیں۔ جن چیز وں کوخدا کی ہدایت خیر کہتی ہے، انسانیت کا تجربہ ان کے خیر ہونے پرشہادت دیتا ہے، قوانین حیات اس کی تصدیق کرتے ہیں ، عقل اور وجدان دونوں اس پر گواہ ہیں۔ کہان معیار صداقت خدائی ہدایت ہی ہے نہ کہ بیذ درائع علم ۔ انسانیت کے تاریخی تجربات سے ، یا قوانین حیات سے ، یا قوانین محیار صداقت خدائی ہدایت اس کی تعمل اور وجدان سے کوئی ایسی دائے تائم کی جائے جو خدا کی ہدایت کے خلاف ہوتو اصل اعتبار خدا کی ہدایت کا کیا جائے گانہ کہ اُس استنباط یا اُس رائے کا۔ ہمار بیاس علم کا ایک متند معیار ہونے کا فائدہ ہی ہی ہے کہ ہمار بے علوم میں ڈسپلن پیدا ہواور ہم اُس انار کی اور پاس علم کا ایک متند معیار ہونے کا فائدہ ہی ہی ہے کہ ہمار بے علوم میں ڈسپلن پیدا ہواور ہم اُس انار کی اور

برقلمی سے فی جا کیں جو سمعیار کے نہ ہونے اور اِعجاب کل دی رأی برایہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اس طرح یہاں قانونِ اخلاق کی پشتیبان قوت (Sanction) اور محرکات کا مسکہ بھی اس طور پرحل ہوتا ہے کہ اس سے اُن دوسری چیزوں کی نفی نہیں ہوتی جوفلسفیوں نے تجویز کی ہیں،

بلکہ صرف اُن کی تھیجے ہوجاتی ہے، اور جن غلط صدود پروہ پھیلا دی گئی ہیں یا خود پھیل جاتی ہیں وہاں سے ان کو ہٹا کرایک جامع سٹم میں ٹھیک مقام پررکھ دیا جاتا ہے۔خدا کا قانون ،اس لیے کہ وہ خدا کا قانون ،اس لیے کہ وہ خدا کا قانون ہے، اپنے قیام کی طاقت آپ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور بیطاقت اُس مومن کے نفس میں بھی موجود ہے جوخدا کی رضا چا ہے میں خوثی محسوس کرتا ہے اور خوداس کمال کا طالب ہے جوخدا کی طرف بردھنے سے حاصل ہو، نیز بیطاقت مومنین کی سوسائی اور اُس صالے ریاست میں بھی موجود ہو خدا کی تا تون پر بنی ہو۔ قانون کی پابندی پرمومن کوآ مادہ کرنے والی چیز اُس کی خالص فرض شناسی ہمی ہے ، اُس کاحق کوحق جانے ہوئے اسے پہند کرنا اور باطل کو باطل سمجھتے ہوئے اس سے نفر سے بھی ہو کے اس سے نفر سے کرنا بھی ہے ، اور دو طمع اور خوف بھی ہے جودہ واسے خدا سے رکھتا ہے۔

ویکھیے، اس طرح اسلام اُس پوری فکری اور عملی انار کی کوشتم کردیتا ہے جوانسان کو بے خدا فرض

کر کے اس کے لیے ایک نظام اخلاق تجویز کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے
چلیے ۔ اسلام خدا کا جوتصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی انسان کا اور ساری کا نئات کا واحد ما لک،
خالق، معبود اور حاکم ہے۔ اس خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے ہاں بجر دعائے خیر کے
کی ایسی سفارش کی گئجائش بھی نہیں جوز ور سے منوائی جاتی ہواور روزنہ کی جاستی ہو۔ اس کے ہاں ہر
خض کی کام یابی و ناکا می کا مدار اس کے اپنے طرزِعمل پر ہے۔ نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکتا ہے، نہ کسی
گئل کی ذمہداری دوسر سے پر ڈالی جاتی ہے، اور نہ کسی کے عمل کا صلد دوسر سے کوماتا ہے۔ اس کے ہاں
جانب داری نہیں کہ ایک شخص یا خاند ان یا قوم یانسل سے اس کو دوسر سے کی بہنست زیادہ دل چہی ہو۔
مب انسان اس کی نگاہ میں کیساں ہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون اخلاق ہے، اور فضیلت جو پھی
ہی ہے اخلاقی فضیلت کے اعتبار سے ہے۔ وہ خود دعاد ل ہے اور عدل کو پہند کرتا ہے۔ وہ خود فیاض ہے اور عدل کو پہند کرتا ہے۔ وہ خود فیاض ہانب داری میں کے بہند کرتا ہے۔ وہ خود فیان جانب داری سے بیاک ہے، اس لیے آخلی کو پہند کرتا ہے۔ وہ خود طام سے، نگل نظری و تنگ دیا سے، برحی و سنگ دیل سے، تعصب اور نفسانی جانب داری سے پاک ہے، اس لیے آخلی کو پہند کرتا ہے۔ وہ خود طام سے، نگل نظری و تنگ دیل سے، برحی و سنگ دیل سے، تعصب اور نفسانی جانب داری

ال لیے تکٹر اسے ناپند ہے۔ خدائی صرف اُس کے لیے ہے اور دومرے سب اس کے بندے ہیں،
اس لیے ایک بندے پردوسرے کی خداوندی اس کو پہند نہیں۔ مالک وہ اکیلا ہے اور دوسروں کے پاس جو پچھ ہے امانت کی حیثیت سے ہے، اس لیے کسی بندے کی خود مختاری اور کسی کا کسی کے لیے قانون بنانا اور کسی کا کسی کے لیے بہذات خود واجب الاطاعت ہونا بیسب فی الحقیقت غلط ہے۔ سب کا مُطاع وہی ایک ہے اور سب کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس کی بے چون و چرااطاعت کریں۔ پھروہ محسن ہے اور شکر، احسان مندی اور محبت کا مستحق ہے۔ وہ منعم ہے اور اس کا حق دار ہے کہ اس کی نعتوں میں اسی اور شکر، احسان مندی اور محبت کا مستحق ہے۔ وہ منعم ہے اور الازم ہے کہ انسان اس کے انسان میں سز الے مطابق تصرف کیا جائے۔ وہ منصف ہے اور الازم ہے کہ انسان اس کے انساف میں سز الے کا خوف اور جز اپانے کی طمع رکھے۔ وہ علیم و خبیر ہے اور دلوں کی چپی ہوئی نیتوں سے بھی واقف ہے، اس لیے خاہری حسنِ اخلاق سے اس کودھو کا نہیں دیا جا سکتا۔ وہ محیط ہے اس لیے کوئی یہ امرید بھی نہیں کرسکتا کہ بھر مرکے اس کی پکڑ سے نے نکلے گا۔

خدا کے اس نقور پرغور کیجے۔اس سے بالکل ایک فطری نتجہ کے طور پرانسان کے لیے ایک مکمل اخلاقی زندگی کا نقشہ وجود میں آتا ہے اور وہ نقشہ ان تمام کم زوریوں سے خالی ہے جومشر کانہ مذاہب کے اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو اخلاقی ذمہ مذاہب کے اخلاقیات اور دہریانہ مسلکوں کے اخلاقیات میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ تو اخلاقی ذمہ داریوں سے نج نکلنے کے چور در رواز ہے کہیں موجود ہیں، نہان ظالمانہ فلسفوں کے لیے کوئی جگہ ہے جن کی بنا پرانسان اپنی دل چسپیوں کے لحاظ سے عالم انسانیت کوتشیم کر کے ایک حصہ کے لیے جسم فرشتہ اور دوسرے حصہ کے لیے جسم شیطان بن جاتا ہے۔ نہ دہریانہ اخلاقیات کی وہ بنیادی کم زوریاں اس میں دوسرے حصہ کے لیے جسم شیطان بن جاتا ہے۔ نہ دہریانہ اخلاقیات کی وہ بنیادی کی وجہ سے اخلاق میں کوئی استحکام پیدائیس ہوسکتا۔ اِن سلبی خوبیوں کے ساتھ اس فی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اخلاقی مذہبیں، اور اُس منتہا کی طرف برطے کے لیے ایسے محرکات فراہم جس کی وسعت اور بلندی کی کوئی حد نہیں، اور اُس منتہا کی طرف برطے نے لیے ایسے محرکات فراہم کرتا ہے جو یا کیزہ ترین ہیں۔

پھر پیر تصور کہ امتحان کی ایک چیز میں نہیں بلکہ اُن تمام چیز وں میں ہے جو خدانے انسان کو دی ہیں، اور کسی کے دی ہیں، کسی ایک حیثیت میں نہیں بلکہ اُن تمام حیثیتوں میں ہے جو انسانوں کو یہاں حاصل ہیں، اور کسی ایک شعبۂ حیات میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہے، یہ اخلاق کے دائر کے کو اُتناہی پھیلا دیتا ہے جتنا امتحان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ انسان کی عقل، اس کے ذرائع علم، اس کی جبی وفکری قوتیں، اس کے استحان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے۔ انسان کی عقل، اس کے ذرائع علم، اس کی جبی وفکری قوتیں، اس کے

واس، اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی جسمانی طاقتیں، سب کی سب امتحان میں شریک ہیں، یعنی امتحان آدمی کی پوری شخصیت کا ہے۔ پھر خارج کی دنیا میں جن جن اشیاء سے آدمی کو سابقہ پیش آتا ہے، جن اشیاء پر وہ تعرف ف کرتا ہے، جن انسانوں سے مختلف طور پر اس کو واسطہ پڑتا ہے، ان سب کے ساتھ اس کے برتا و میں امتحان ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس امر میں امتحان ہے کہ انسان میسب کی محدا کی خداوندی اور اپنی عبدیت و نیابت کے احساس کے ساتھ کر رہا ہے یا آزادی و خود مختاری کی ہوا میں جن کی خداوندی اور اور کی ابندہ بن کر؟ اس و سیع ترین تصور اخلاق میں وہ تکی نہیں ہے جو میں جن کی خداوندی اس میں آگے بڑھا تا ہے، ہر میدان کی اضلاقی ذمہ داریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے میدان کی اضلاقی ذمہ داریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے میدان کی اخلاقی ذمہ داریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے میدان کی اضلاقی خود مداریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے میدان کی اضلاقی خود مداریاں اسے بتاتا ہے، اور وہ اخلاقی اصول اسے دیتا ہے جن کی پیروی کرنے سے وہ خدا کے اُس امتحان میں کام یا ہو سے جوایک ایک میدان زندگی سے متحلق ہے۔

پھر پینصوّر کہامتحان کااصلی اور آخری فیصلہ اس زندگی میں نہیں بلکہ دوسری زندگی میں ہوگا اور حقیقی کام یا بی و نا کامی وہ ہے جو وہاں ہونہ کہ یہاں، بید نیا کی زندگی اوراس کےمعاملات پر انسان کی نظر (Out Look)کو بنیادی طور پر بدل دیتا ہے۔اس تصوّر کی وجہ سے وہ نتائج جواس دنیا میں نکلتے ہیں ہمارے لیے حسن وقتح ، صحت اور غلطی ، حق اور باطل ، اور کام یا بی و ناکامی کے قطعی ، اصلی اور آخری معیار نہیں رہتے۔اس لیے قانون اخلاق کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا انتصار بھی اِن نتائج پرنہیں موسكتا۔ جو تخص اس تصور كو قبول كر لے گاوہ قانون اخلاق كى پيروى پر به برحال ثابت قدم رہے گا خواہ اِس دنیا میں اس کا نتیجہ بہ ظاہر اچھا ہو یا بُرا، کام یا بی کی صورت میں نکایا نظر آئے یا ناکامی کی صورت میں۔اس کے مید من نہیں ہیں کیاس کی نگاہ میں دنیوی نتائج بالکل ہی نا قابل لحاظ ہوں گے۔ بلکهاس کے معنی صرف یہ ہیں کہ وہ اصلی اور آخری لحاظ اِن کانہیں بلکہ آخرت کے پائدارنتائج کا كرے كا اوراپ ليے تيج صرف أس طرز عمل كوسمجے كا جوأن نتائج برنگاه ركھتے ہوئے اختيار كيا جائے۔وہ کی چیز کوچھوڑنے اور کسی کواختیار کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پرنہیں کرے گا کہ زندگی کے اس ابندائی مرحلہ میں وہ لذت اور خوشی اور نفع کی موجب ہے یانہیں بلکداس بنیاد پر کرے گا کہ زندگی کے آخری مرحلہ میں اپنے قطعی وحتی نتائج کے اعتبار سے وہ کسی ہے۔اس طرح اس کا نظام اخلاق ترتی پذیریو ضرور دے گا مگراس کے اصولِ اخلاق تغیر پذیر نه ہوں گے،اور نداس کی سیرت ہی تکون پذیر موگی۔ یعنی تدن و تہذیب کے نثو ونما کے ساتھ ساتھ اُس کے اخلاقی تصورات میں وسعت تو یقیینا ہوگی ،گریمکن نہ ہوگا کہ واقعات کی ہر کروٹ اور حالات کی ہر گردش کے ساتھ اخلاق کے اصول بھی بدلتے چلے جائیں اور آ دمی ایک اخلاقی گر گٹ بن کررہ جائے کہ اس کے اخلاقی رویہ میں سرے سے کوئی یا کداری ہی نہ ہو۔

پس اخلاق کے نقطہ نظر ہے آخرت کا بداسلامی تصور دواہم فائدے عطا کرتا ہے، جوکسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہوسکتے۔ ایک بدکہ اس سے اصول اخلاق کو غایت درجہ کا استحکام نصیب ہوتا ہے، جس میں تزلزل کا کوئی خطر نہیں۔ دوسرے بدکہ اس سے انسان کی اخلاقی سیرت کو وہ استقامت میسر آتی ہے، جس میں (بشرط ایمان) انجراف کا کوئی اندیشہ نہیں۔ دنیا میں سچائی کے دس مختلف ختیج کئل سکتے ہیں اور ان نتائج پر نگاہ رکھنے والا ایک ابن الوقت انسان مواقع اور امکانات کے لاظ سے دس مختلف طرزِ عمل اختیار کرسکتا ہے۔ لیکن آخرت میں سچائی کا بتیجہ لازما ایک ہی ہے اور اس پر نظر رکھنے والا ایک ہو صوبا ایک ہی طرزِ عمل اختیار کرسکتا ہے۔ لیکن آخرت میں سچائی کا نتیجہ لازما ایک ہی طرزِ عمل اختیار کرسکت ہے اور اس کے اجباع میں دنیا پرست آدی کا کر دار بھی نتیجوں کے لوظ سے بھی خیراور بھی شربیتی رہتی ہے اور اس کے اجباع میں دنیا پرست آدی کا کر دار بھی اپنی پوزیش تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کے نتائج پر نظر رکھیے تو خیراور شرکونیک انجام اپنی پوزیش تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کے نتائج پر نظر رکھیے تو خیراور شرکونیک انجام اپنی کردار کو بدانجام یا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ بھی خیرکو بدانجام یا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام یا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام یا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ دورا کے کہ استحدال ایک کو بدانجام یا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام کا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام کا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام کا دیا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام کا شرکونیک انجام سمجھ کرا ہے کہ کمی خیرکو بدانجام کیا شرکونیک انجام سمبھی کر دار کو بدل دے۔

پھریے تصور کہ انسان اس دنیا میں خداکا خلیفہ ہے اور تصرف کے جواختیارات یہاں اسے حاصل ہیں وہ سب دراصل نائب خدا ہونے کی حیثیت سے ہیں، انسانی زندگی کے لیے راستے اور مقصد دونوں کا تغین کردیتا ہے۔ اس تصور ہے سے لازم آتا ہے کہ انسان کے لیے خود مختاری اور بندگی غیراور خداوندانہ برائی کے تمام رویے غلط ہوں اور صرف یہی ایک روہ یے ہوکہ اپنے تمام تصرفات میں وہ خداکی مرضی کا تابع اوراس کے نازل کردہ اخلاقی قانون کا پابند بن کررہے۔ نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان ایک طرف تو اپنے اخلاقی روبی میں ہرا سے طرز عمل سے بہ شدت اجتناب کرے، جس میں خود مختاری و بغاوت کا، یا خدا کی سواکسی اور کی بندگی کا، یا خدا و ندانہ کبریائی کا ذرہ برابر شائبہ پایا جاتا ہو، کیوں کہ یہ تغیوں چیزیں اس کی نائبانہ حیثیت کے منافی ہیں، مگر دوسری طرف خداکی اطلاک میں اس کا تصرف اور خداکی پیدا کردہ قوتوں میں اس کا برتا و ، اور خداکی رعیت میں اس کی فرماں روائی اُس اخلاق اور اُس برتا و خداکی پیدا کردہ قوتوں میں اس کا برتا و ، اور خداکی رعیت میں اس کی فرماں روائی اُس اخلاق اور اُس برتا و خداکی پیدا کردہ قوتوں میں اس کا برتا و ، اور خداکی رعیت میں اس کی فرماں روائی اُس اخلاق اور اُس برتا و

کے عین مطابق ہوجواس سلطنت کے اصل مالک اپنے ملک اوراینی رعیت میں اختیار کررہاہے، کیوں کہ نائبانه حیثیت کافطری اقتضایم بے کہنائب سلطان کی یالیسی خودسلطان کی یالیسی سے اور نائب سلطان کے اخلاق خودسلطان کے اخلاق سے منافی نہ ہوں۔ نیز اس تصور سے ریبھی لازم آتا ہے کہ جوقو تیں اللہ نے انسان کوعطا کی ہیں اور جو ذرائع اور وسائل اسے دنیا میں بخشے ہیں ان سب کواستعال کرنے اور منشا اللی کےمطابق استعال کرنے برانسان مامور ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ نائب سلطان بھی سخت مجرم ہوجس نے سلطان کے منشا کے خلاف اس کی ملک اور اس کی رعیت میں تصرف کیا، اور وہ نائب بھی بڑا مجرم قراریائے،جس نے سلطان کے دیے ہوئے اختیارات میں سے کسی اختیار کوسرے سے استعال ہی نہ کیا بلکہاس کی بخشی ہوئی قو توں میں ہے کسی قوت کو بلا دجہ ضائع کر دیا ،اس کے بنائے ہوئے ذرائع ودسائل سے کام لینے میں جان بوجھ کرکوتاہی کی اورائس ڈیوٹی سے منہ موڑ کر کھڑ اہو گیا جس پرسلطان نے اسے مامور کیا تھا۔ نیز اس تصور سے میجی لازم آتا ہے کہ پوری نوعِ انسانی کی اجماعی زندگی ایسے ڈ ھنگ برقائم ہو کہ سارے انسان ، یعنی خدا کے سب خلیفہ ، ان ذ مے دار یوں کے ادا کرنے میں جوخدا نے ان برعا ئد کی ہیں،ایک دوسرے کےمعاون و مدد گار ہوں ،اور نظام تمدن وعمران میں ایس کوئی چیز کارفر ماندرہے،جس کی وجہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کی ، یا انسانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کی خلافت کوعملاً سلب کرلے بیاس کے اجرامیں مانع ومزاحم ہو، بجز اُس صورت کے جب کہ کوئی انسان یا گروہ انسانی خلافت سے محروم ہوکرا پے حقیقی سلطان سے بغاوت کا مرتکب ہور ہا ہو۔

یہ تو ہوہ اخلاقی منہاج جوتصور خلافت سے ایک لازی نتیجہ کے طور پر انسان کے لیے بنتی ہے۔ رہاانسان کی اخلاقی زندگی کا مقصد اور اس کی تمام سعی و مل کا نصب العین تو وہ بھی اسی تصور سے بالکل ایک منطقی لزوم کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔ نائب سلطان کی حیثیت سے انسان کا زمین پر یا مور ہونا خود بہ خود اس بات کا مقتضی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پوری کرنے کے سوااور پچھ نہ ہو۔ خدا نے زمین کے انتظام کا جمتنا حصد انسان سے متعلق کیا ہے اُس حصد میں خدا کے قانون کو جاری کرنا ، خدا کے فیشا کے مطابق امن اور عدل اور صلاح کا نظام قائم کرنا اور قائم رکھنا ، اس نظام میں شروفساد کی جو جو صور تیں منبیا طیسن جن وانس پیدا کریں ان کو دبانا اور مٹانا ، اور اُن بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ نشو و نما دینا جو خدا کو مجوب ہیں اور جن سے خداونہ عالم اپنی زمین اور اپنی رعیت کو آ راستد کی منا چا ہتا ہے ، یہ ہو ہ مقصد جس پر مجوب ہیں اور جن سے خداونہ عالم اپنی زمین اور اپنی رعیت کو آ راستد کی منا چا ہتا ہے ، یہ ہو ہ مقصد جس پر مردہ انسان اپنی تمام مسائی کومرکوز کردے گا ، جس کے اندر خلیفہ اللی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جموب بیں اور چی تا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جس کے اندر خلیفہ اللی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جموب بیں اور چن کے دور کو کی کا مور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جموب بیں اور چن کی خوب بیں اور چکا ہو۔ یہ مقصد جس کے اندر خلیفہ اللی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جموب بیں اور چن کی کا مقابل کی کو کر کو کر کردے گا ، جس کے اندر خلیفہ اللی ہونے کا شعور پیدا ہو چکا ہو۔ یہ مقصد جموب بیں اور چکا ہوں کیا ہوں کے اندر خلیفہ اللی کو کو کا کرد

صرف یمی نہیں کہ اُن تمام مقاصد کی نفی کر دیتا ہے جولذت پرستوں اور مادہ پرستوں اور قوم پرستوں اور دو میں نہیں نہیں دوسرے مہملات کے پرستاروں نے اپنی زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ بلکہ بیان لا یعنی مقاصد کی بھی آئی ہیں شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے جوروحانیت کے ایک غلط تصور کے تحت اہل فدا ہب نے متعین کیے ہیں۔ ان دونوں غلط انتہا وک کے درمیان خلافت الہیکا تصور انسان کے سامنے ایک ایسا بلند ترین اور پاکیزہ ترین مقصد حیات رکھ دیتا ہے جواس کی ساری قوتوں اور قابلیتوں کو زندگی کے ہرمیدان میں برسر کار لاتا ہے اور انسی کے سامنے ترین نظام تہذیب و تدن کے قیام وار تقاکی خدمت میں استعال کرتا ہے۔

یہ ہیں وہ بنیادی جواخلاق انسانی کی تغیر کے لیے اسلام نے ہم کودی ہیں۔ اسلام کسی ایک قوم کی جا کداد نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے اور سارے انسانوں کی فلاح اس کے پیش نظر ہے۔ اس لیے ہرائس خض کو جواپنی اور انسانیت کی فلاح کا خواہش مند ہو، یہ سوچنا چاہیے کہ آیا انسانی اخلاق کی تغییر کے لیے یہ بنیادیں بہتر ہیں جو اسلام ہمیں دے رہا ہے یا وہ جو روحانی ندا ہب یا فلسفیانہ مسالک ہم کو دیتے ہیں؟ اگر کسی کا دل گواہی دے کہ اخلاق کے لیے یہی بنیادیں جی جیس تو پھر کوئی جاہلانہ تعصب اُسے اِن بنیادوں کے قبول کر لینے میں مانع نہ ہونا چاہی۔